



www.rehmani.net

يبيش لفظ

الحمد لک یا الله والصلوة والسلام علیک یا رسول الله ارشادِ باری تعالی ہے،

وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِى" عَنِ الْعَلَمِينُ٥ (آل عمران: ٩٤)

'' اوراللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا مج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جومنکر ہوتو اللہ سارے جہان سے بے پر واہ ہے'۔

(كنزالا يمان ازامام احمد رضابر بلوى رحمه الله)

فرمانِ الني ٢٠٠ وَ أَتِمُو الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلْهِ

"ج اور عمره كوالله كے ليے بوراكرو"\_(البقرة: ١٩٦)

جج ایک عظیم الثان عبادت ہے جو ہرصاحب استطاعت مسلمان پر

مخزندگی میں ایک بار فرض ہے اور عمرہ کرنا ہمارے آقاومولی ﷺ اور کم صحابہ کرام کی سنت مبار کہہے۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ''جج اور عمرہ کیا کرو، بیہ مختابی اور گناہوں کو ایسا دورکرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، جاندی اور سونے کے میل کودورکرتی ہے'۔ (ترندی، نسائی)

بہت خوش نصیب ہیں وہ جوعمرہ یا جج کی سعادت پاتے ہیں اور اپنی آ تھوں سے بیت اللہ شریف اور گنبدخضرا کا روح پرور نظارہ کرتے ہیں۔اصل کا میا بی اس میں ہے کہ عمرہ وجج کوشیح طریقہ سے ادا کیا جائے اور اس مقدس سفر کے ہر ہر لمحہ کو قیمتی سمجھ کر رب تعالی اور رسول کریم بھی کی رضا میں ہر کیا جائے۔کوشش کیجے کہ جب آ نکھ اسول کریم بھی کی رضا میں ہر کیا جائے۔کوشش کیجے کہ جب آ نکھ اُسطے خانہ کعبہ کا دیدار ہویا گنبر خضرا کا جلوہ پیش نظر رہے۔

ا ومولی ﷺ کا ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہر زیارت وہا۔ معمد www.rehmani.net

'کرنے والے کا اُس پرخق ہے جس کی زیارت کو جائے۔میرے ' گھر کی زیارت کرنے والوں کا مجھ پر بیرخق ہے کہ میں دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

جج وعمرہ کی ایک حکمت بی بھی ہے کہ ہم گنا ہگاراُن مقدس مقامات پر جاکر دعا مانگیں جہاں رب تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء پیہم اللام پرخاص نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں، تا کہ انکے صدیے میں ہم گنا ہگار بھی نوازے جائیں۔

استاذی ومرشدی قبله شاه صاحب هدانشکی تالیف' بچ وعمره'' مختصر مگر جامع ہے۔عازمین حرمین پڑھیں اور عمل کریں نیز مؤلف،مرتب اور معاونین کوبھی دعائے خیر میں یا در تھیں۔

محمد آصف قادري

www.rehmani.ne

**€5**∌

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسوله الكريم

#### عسمره

..... شرط ہے،

های ۱۲۱۰۰۰۰۰

.....رکن ہے،

ه۲ است طواف

.....واجب ہے،

﴿٣﴾ ....عى

.....واجب ہے۔

﴿ ٢﴾ .... بال منڈوانایا کتروانا

عمره كاطريقيه:

ا.....بغل کے اور زیرِ ناف بال صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں۔ بھر وضواور عسل کر کے جسم پراوراحرام برخوشبولگالیں۔

۲.....مردحضرات د وبغیر ملی چا دریں لیں۔ایک چا دربطور تہبند ناف

کے اوپر باندھ لیں کہ شخنے ظاہر رہیں اور دوسری جادر اس

طرح اوڑھ لیں کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں۔

**€6**€

اگرمکروه وفت نه ہوتو سرڈ ھانپ کر دورکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔گھر ہی سے احرام باندھنا بہتر ہے اگر چہ نیت ائر بورٹ بریا جہاز میں سوار ہوکر بھی کی جاسکتی ہے س....مرداینے سرے کپڑاہٹا کرعمرہ کی نبیت کریں۔''اےاللہ! میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں۔اے میرے لیے آسان کردے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے ادا کرنے میں میری مدوفر مااوراسے میرے لیے بابرکت بنا''۔ بهرمردآ وازيه اورعورتين آسته تين بارتلبيه يراهين: لَبَّيْكَ. اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُکَ لاَ شَرِیُکَ لَکَ۔ ''میں حاضر ہوں ، اے اللہ! میں حاضر ہوں ۔ میں

حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بیٹک سب تعریف تیرے لیے ہے اور سب نعمتیں تیری ہی عطا کردہ ہیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں'۔

بھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔میقات پریااس سے قبل احرام کی نیت ضروری ہے۔نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام کی یابندیاں شروع ہوجاتی ہیں۔(احرام کےمسائل آ گے تحریر ہیں) ہ ....جرم شریف میں داخل ہوتے وقت دایاں یاؤں اندر رکھیں اورمسجد میں جانے کی دعایر ہے کراعتکاف کی نیت کرلیں۔ ۵....نظریں نیجی رکھتے ہوئے چلیں اور جب خانۂ کعبہ پر پہلی نظر یڑے تو تھہر جائیں اور کعبہ شریف پرنظر جمائے رکھیں اور تین بار لااله الا الله والله اكبركهين پهردروديره مكردعا

ماتکیں۔پہلی نظر میں جو دعا کی جائے ، قبول ہوتی ہے۔ بیدعا <del>ہج</del> بہتر ہے کہ''مولی! میں جود عائیں مانگوں وہ سب قبول فر ما'' ۲..... هجرِ اسود کی سیده میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کردیں اور مرد اضطباع کریں بعنی احرام کی او بروالی جا درکودا ئیں بغل کے نیجے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔پھرطواف کی نیت کریں۔خیال رہے کہ حجراسود کی سیدھ میں دائیں طرف مسجد کی دیوار پرسبز ٹیوب لائٹ ہروفت روشن رہتی ہے۔ ے....اب جرِ اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آ ہے کا سينة جراسود كى طرف ہو۔ پھر بسُم اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلىٰ دَسُولِ اللَّهِ يِرُّ  *حَكرا سَيْلام* کریں بعنی دونوں ہاتھ اُٹھا کر جمِرِ اسود کی طرف جھونے کا اشارہ کرکے انہیں چوم لیں۔پھراسی جگہ کھڑے کھڑے ہو

دا کیں طرف مڑ جا کیں اور طواف شروع کر دیں۔ ٨.....طواف كے پہلے تين پھيروں ميں صرف مردحضرات رَمَلُ كريں لينى اكر كركندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلیں۔ ہروہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہو،اس میں رمل ضروری ہے۔ ۹..... بورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے خواہ طواف نفلی ہو۔ دوران طواف وضوٹوٹ جائے تو اگر جاریجیروں سے کم کیے ہوں تو جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں یا جاھیں تو نئے سرے سے شروع کریں۔اگر جار سے زائد چکر کرلیے تواب جہاں سے چھوڑ اتھا، وہیں سے طواف کرنا ہوگا۔ .دورانِ طواف، دیکھ کر دعائیں پڑھنے کی بجائے درود شریف، تیسرا کلمه،استغفاراور کوئی بھی مسنون دعا پڑھتے ہے

ر ہیں۔ نیزا پی زبان میں بھی جود عائیں مانگنا جا ہیں، مانگتے رہے۔ دکن پمائی سے جرِ اسودتک ' دَبَّنَا البنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وُقِنَا عَذَابَ النَّادِ " يُرْجِي یہاں دعا برآ مین کہنے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں۔ رکنِ بمانی کی طرف نهاشاره کریں نهاینے ہاتھ چومیں ۔ طواف کے دوران ہر بار جب حجراسود کی سیدھ میں پہنچیں تو یاؤں موڑے بغیر صرف سینداور منہ حجراسود کی طرف کریں اور استلام کریں۔سات چکر پورے کر کے آٹھویں بار استلام کریں۔دورانِ طواف کہیں تھہر نانہیں جا ہیے۔ ۱۲..... پھردونوں شانے ڈھانپ کرمقام ابراہیم سے قریب ترکسی بهى حكمه وَاتَّ خِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى بِرُ هِكردوركعت نمازِطواف ادا کریں۔اگرمکروہ وفت ہوتو بعد میں نمازادا کی ج

جائے، یہنماز طواف کے واجبات سے ہے۔ اذانِ فجر ہے طلوع آ فتاب تک،ظہر سے قبل ضحوہُ کبریٰ کا وفت اور نما زِعصرے غروب تک نفل کیلئے مکروہ وفت ہے۔ ۱۳ ..... پھرمُلئزَ م بعنی بابِ کعبہ کے ماس آ کرخوب روروکر دعا مانکیں کے پیولیت کاموقع ہے۔احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ لوگ اس برخوشبولگادیتے ہیں۔ جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی ہو (مثلاً نفل طواف) اس میں نمازِ طواف سے بل مُلتزم کے پاس آ کردعا مانگنی جاہیے۔ سا .....نمازِ طواف کے بعد آبِ زم زم کھڑے ہوکر پیس اور بیہ دعا مانگیں،''البی! میں تجھے سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر باری سے شفا ما نگتا ہوں'۔

پر جرِ اسود کی سیده میں آ کراستلام کریں۔

چکرمروہ پرختم ہوگا۔ سعی کے دوران اضطباع نہ کریں۔ ۱۷..... ہر چکر میں سبزستونوں کے درمیان صرف مردمناسب انداز مين دوڑيں۔وہال بيدعا يرصيس۔ رَبِّ اغْسفِ وَارُحسمُ وَأَنْتَ الْاَعَزُ الْاَكُومُ الرابِ بخش دے اور رحم فرما، بیشک توہی سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔علی سے فارغ ہوکر اگر مکروہ وفت نہ ہوتو مسجدِ حرام میں ہے۔ آگردورکعت نفل اداکریں۔

۱۸....پھرسر کے (حلق) بال منڈوائیں یا چوتھائی (قصر) مقدار میں کوائیں ۔عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چٹیا کے بال اپنی انگلی کے ایک پورسے کچھزائد کا فیس ۔ بیاحتیاط رکھیں کہ کم از کم ایک پورسے کچھزائد کا فیس ۔ بیاحتیاط رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سرکے بال ایک پورکے برابرکٹ جائیں ۔ اب عمرہ کممل ہوگیا۔

احرام میں بیرباتیں حرام ہیں:

🕸 مردکوسلا جواکیر ایبننا،..... 🏶 مردکوسر ؤ هانکنا،

کے مردکوابیا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی اُکھری ہوئی ہڑی حجیب جائے،.... کہنا جشکی کے جانور کا شکار کرنا،

و چرے کو کپڑے سے ایسے ڈھانگنا کہ وہ چبرے کوئس کرے

### 🍩 خوشبودارصابن استنعال کرنا،

ف خوشبولگانا،خوشبودار چیزالا یکی لونگ وغیره کھانا، جس جگہ خوشبولگی ہوا سے چھونا، پھولوں کا ہار پہنٹنا، جسم کے سی حصہ سے بال دور کرنا، ناخن کا ثنا، شہوت کے ساتھ عورت سے جسم مَس کرنا، جوں مارنا، ..... فی فخش گوئی،لڑائی جھگڑا کرنا۔

# احرام میں بیرباتیں مکروہ ہیں:

الله جسم كاممل حجر انا..... الله جان بوجه كرخوشبوسونگهنا،

ار یاداڑھی کے بالوں میں تنکھی کرنا،

🕸 اس طرح بال کھجانا کہٹو شنے کااندیشہ ہو،

اتھ ہو تھے کے لیے خوشبودارٹشو پیراستعال کرنا،

ہے ﷺ منہ کا کوئی بھی حصہ کیڑے ہے چھپانا ،اگرنزلہ ہوجائے تو بھی ہے

رومال ہے ناک نہ یو تجھیں ، بغیرخوشبو کےصابن سے بال یاجسم دھونا۔ طواف کے دوران بیرباتیں ناجائز ہیں: 🕸 حجراسود کےمقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا، استلام کے بعددائیں مڑے بغیر طواف شروع کرنا، 🕸 حجراسودتک پہنچنے کی کوشش میں کسی کودھکا دینا ، 🕸 فضول گفتگو یا د نیاوی با تنیں یامو بائیل فون پر بات کرنا ، اللہ کی طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، ا دوران طواف کسی جگہ دعا کے لیے تھم نا، الله بیثاب یا خانے کے تقاضے کے وقت طواف کرنا، بلاعذرنما ذِطواف ادا كيے بغيرا گلاطواف شروع كرنا، اگرنماز كا مكروه وفت ہوتوا گلاطواف كرنا جائز ہے۔

العدراضطباع اوررال نهكرنا،

اليعموناء عبك المرف منه يا پيهم وناء

اختیاط: ﴿احرام کےعلاوہ بھی ناف سے کیکر گھٹنوں کے بنیج تک کاجسم چھپانا فرض اور اسکاد کھنا حرام ہے۔ مرداختیاط کریں کہان کا تہبندناف سے بنیچ نہ ہونے پائے ﴾
کاتہبندناف سے بنیچ نہ ہونے پائے ﴾
مسجد عاکشہ سے عمرہ:

مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جب جاہیں، علیم نامی جگہ واقع مسجد عائشہ چلے جائیں اور وہاں دونفل پڑھ کرعمرہ کی نبیت کر کے مسجدِ حرام آجائیں پھراو پرتحر پرشدہ طریقے کے مطابق عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیں۔



www.rehmani.ne

17

## حج کا بیان

آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کرنیت کرنا شرط ہے 413 .....وقوف ِعرفات 4r> رکن ہے۔ ﴿٣﴾ .....وقوف مزولفه واجب ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ ....ری جمار (شیطان کوئنگریاں مارنا) واجب ہے۔ ﴿۵﴾...قربانی (قارن اور متمتع پر) واجب ہے۔ ﴿٢﴾....منڈانایا کترانا واجب ہے۔ ﴿∠﴾.....طواف زيارت رکن ہے۔ هِ ٨ ﴾ .....عي واجب ہے۔ ه٩ ﴾ .....طواف وداع واجب ہے۔ نوٹ: طواف وداع اہلِ مکہ پر واجب نہیں،طواف دواع کے وقت

وب ہورت اگر حیض ونفاس والی ہوتو بغیر طواف کئے وطن روانہ ہو سکتی ہے ۔ فی عورت اگر حیض ونفاس والی ہوتو بغیر طواف کئے وطن روانہ ہو سکتی ہے ۔ وہ فلمانہ www.rehmani.net

18

احكام:

﴿ ا﴾ ..... شرط کے چھوٹے ہے ...... جنہیں ہوگا ﴿ ا﴾ ..... کرن کے چھوٹے ہے ...... جنہیں ہوگا ﴿ ا﴾ ..... واجب کے چھوٹے ہے ..... دم لازم آئے گا اگرکوئی واجب غلطی سے یا قصداً رہ جائے تو دَم لازم آئے گا آئے گا یعنی ایک برایا دنبہ حدود حرم میں ذرح کرنا ہوگا۔ اگر چھوٹے ہوئے واجب کو وقت مقررہ میں ادا کردیا جائے تو دم ساقط ہوجائے گا۔

 سعی اور طواف و داع شامل ہیں۔

صدرُ الشريعِه مولانا المجدعلی اعظمی رحمداللہ جج وعمرہ كےسفر كے آداب ميں لکھتے ہيں، جس كا قرض ليا ہويا امانت پاس ہوادا كر و ب بن كے مال ناحق ليے ہوں واپس كردے، اگر پنة نه چلے تو اتنا مال فقيروں كو ديدے ۔ جس كی بے اجازت سفر مكروہ ہے جيسے ماں باپ، شوہر، انہيں رضا مندكر ہے۔

اس سفر سے مقصود صرف اللہ اور رسول کے ہوں، ریا، شہرت اور فخر وفر ورسے جدار ہے۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابلی اطمینان نہ ہوجس سے نکاح ہمیشہ کوحرام ہے، سفر حرام ہے۔ اگر کر ہے گی توج ہوجائے گا مگر ہرقدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ توشہ یعنی خرج مال حلال سے لے درنہ قبول ج کی امید ورنہ قبول ج کی امید

**بی** نہیں (بہارشریعت)

مجے کے فضائل ،احادیث میں:

نبی کریم بھے نے فرمایا،جس نے جج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور نفسق کیا تو گناہوں سے پاک ہوکرایسے واپس ہوا جیسے اس دن کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ( بخاری مسلم ) آ قا ومولی ﷺ کا ارشاد ہے،عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور بچ مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ( بخاری مسلم ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجہ ) آپ الھاکا فرمان ہے،رمضان میں عمرہ میرے ساتھ جے کے برابر ہے۔ ( بخاری مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ) یہ بھی فرمایا، جج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایاوہ حاضر ہوئے ،انہوں نے ما نگااس نے عطا کیا۔ آپ ارشاد ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے م

ہ جارسو کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایبا پاک ہو جائے گا جبیااس دن کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ (بزار) یہ بھی فرمایا، حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی۔ (بردار طبرانی) بیمی فرمایا، چھے جے کرنے سے دیمی حاجت نے

روكا، نه ظالم حاكم نے اور نه كى شديد مرض نے ، اور وہ جے سمے بغير مر کیا تو وہ جاہے بہودی ہوکر مرے یاعیسائی ہوکر۔(داری) حج كى اقسام:

مج کی تین قشمیں ہیں۔إفراد،قر ان اور تمتع۔ مج إفراد: إفراد كمعنى اللي يا تنهاك بين مرعى اصطلاح مين صرف جج کی نیت ہے احرام باندھ کرجے کے افعال ادا کرنا اور عمرہ

ہے۔ ایسے حاجی کو مُفرِ و کہلاتا ہے۔ ایسے حاجی کومُفرِ و کہتے ہیں ،اس پر ہ

فربانی واجب بیس بلکه مستحب ہے۔

ج قر ان: قر ان کے لغوی معنی دو چیزوں کو باہم ملانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں عمرہ اور جج دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ احرام باندھنا اور اسی احرام سے عمرہ اور جج ادا کرنا قر ان کہلاتا

جَ تَمْتُع: تَمَتُّع ُ كِلغوى معنى بين نفع اللهانا \_شرعاً اس كامفهوم بيه ہے کہ جج کرنے والا پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ ادا کرکے احرام کھول دے۔ پھر 8ذی الحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھے اور مناسکِ حج اداکرے۔اس حج کوتمتع اس کیے کہتے ہیں کہاس میں حج کرنے والاعمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہےاور جج سے پہلے کے درمیانی ایام میں ان چیز وں سے جواحرام ا کی وجہ سے منع ہوتی ہیں، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پیچ www.rehmani.net

ہنگورہ اقسام میں سے نِجِ قِر ان افضل ہے البتہ اکثر لوگ آسانی کی ہنگورہ اقسام میں سے نِجِ قِر ان افضل ہے البتہ اکثر لوگ آسانی کی وجہ سے بچ تمتع کرتے ہیں۔ وجہ سے بچ تمتع کرتے ہیں۔ مجے کے فرائض:

ا..... هج كى نيت سے احرام باندھنا اور تلبيه پڑھنا،

٢.....وتوف عرفات: اس كاوفت 9 ذى الحجهز واليآ فتاب سه

کے کر10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے،

س....طواف زیارت: اس کا وقت 10 ذی الحجه کی صبح صاوق سے

شروع ہوتا ہے اور بیہ 12 ذی الحجہ تک کیا جا سکتا ہے۔

مج کے واجبات:

ا.....مزدلفہ میں10 ذی الحجہ کی صبح نمازِ فجر کے بعد کچھ در کھیرنا۔

۲....شیطانوں کوکنگریاں مارنا۔ (۳) قربانی۔

ني به .....بال منڈ وانایا کتر وانا ب

'۵.....طوافِ زیارت کے بعد حج کی سعی کرنا۔

۲..... مکه سے رخصت ہوتے وفت طواف و داع کرنا۔

(بیرها ئضه عورت پرواجب نہیں)

حج کی سنتیں:

🕸 طواف قدوم کرنا،میقات کے باہر سے آنے والا جو پہلا طواف کرے،اے طواف قدوم کہتے ہیں،

ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہواس میں رَمَل اور

اضطباع کرنا،

9 فی الحجہ ہے پہلی رات کوئی میں فجر تک رہنا،

9 فی الحجہ کوطلوع آ فاب کے بعد عرفات کو جانا،

🍪 عرفات سے غروب کے بعد مز دلفہ کوروانہ ہونا،

، عرفات ہے واپسی پرمز دلفہ میں رات کو گھہرنا،

و مزدلفہ ہے طلوع آ فاب ہے قبل منی کوروانہ ہونا،

المنى منى ميں قيام كے دوران راتوں كومنى ميں رہنا۔

اب ہم ترتیب وارایام جج کے اعمال بیان کرتے ہیں۔

﴿ فِي كَا بِهِلا دن ٨٠٠٠٠٠ ذي الحجه ﴾

احرام کی حالت میں مکہ ہے منی روائگی ۔ منی میں ظہر عصر مغرب ،عشاء کی اوائیگی ۔ ات منی میں قام کرنا ہے۔

﴿ فِح كادوسرادن ..... و ذى الحجه ﴾

ا میں نمازِ فجرِ ادا کرے عرفات کوروائگی۔

ا می عرفات میں ظہراورعصر کی اپنے اپنے اوقات میں ادائیگی، چونکہ hmani.net 426

حاجی خیموں میں ہوتے ہیں اسلئے بھی ظہراور عصر جمع نہیں کرینگے 🏶 زوال کے بعد عرفات میں وقوف ( یعنی تھہرنا )۔ یہاں قبلہ رُ وکھڑے ہوکررب تعالیٰ سے دعا تین ماتکیں۔ 🕸 غروبِ آفاب کے بعدمغرب پڑھے بغیر مز ڈلفہروا تگی۔ 🕸 مزدلفه میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ ادائیگی۔(مغرب کی سنتیں عشاء کے بعد پڑھی جائیں) ات مزدلفه میں قیام کرنا ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کا وقت طلوع فجرے ُ أجالا ہونے تک ہے۔

(مزدلفہ ہے موٹے چنے کے برابرستر سے زائد کنکریاں چن لیں)

﴿ فِح كَا تبسرادن ..... • اذى الحجه ﴾

و شردلفہ میں نماز فجراور وقوف کے بعد منی روائگی۔

اگرطواف نیارت کل نہیں کیا تھا تو آج کرلیں۔ منی میں زوال کے بعد چھوٹے شیطان کو 7 کنگریاں مارنا۔ گردرمیانے شیطان کو 7کنگریاں مارنا۔ پچھ پھر بڑے شیطان کو 7کنگریاں مارنا۔

# م ات منی ہی میں قیام کرنا ہے۔

﴿ فِي كَا بِإِنْجُوالِ دِن ١٢٠٠٠٠ أَذِي الْحِيهِ ﴾

المن طواف زیارت کل بھی نہیں کیا تھا تو آج غروب آفاب سے کے طواف زیارت کل بھی نہیں کیا تھا تو آج غروب آفاب سے پہلے ضرور کرلیں ورنددم واجب ہوگا۔

ان منی میں زوال کے بعد مجھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔

🐞 چردرمیانے شیطان کو 7 کنگریاں مار تا۔

🥮 مجربزے شیطان کو 7 منگریاں مارنا۔

اگرغروب سے بل منی ہے ہیں نکل سکے تورات منی ہی میں قیام کریں اور 13 ذی الحجہ کوزوال کے بعد مقررہ ترتیب سے شیطانوں کو کنگریاں مار کر مکہ بینج جائیں۔13 ذی الحجہ کے بعد پھر جب تک مکہ میں رہیں بکثرت طواف اور عمرے بعد پھر جب تک مکہ میں رہیں بکثرت طواف اور عمرے

م چندا ہم مسائل:

🟟 فج کا احرام باندھنے کے بعد اضطباع ورمل کے ساتھ طواف اوراس کے بعد سعی کر لی جائے تو پھر طواف زیارت میں انہیں اوا کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔طواف زیارت چونکہ عام لباس میں کیا جاتا ہے لہذااس میں اضطباع نہیں ہوسکتا۔ نیز اس وفت ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے رمل اور سعی بہت مشكل ہوتے ہیں اس ليے ان كاليہلے كر لينا بہتر ہے۔ 🕸 مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے یوں ہی ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر۔احتیاط بیجئے کہ آپ کاجسم قصداً کسی نامحرم کےجسم سے مس نہ ہواور آپ کی نگاہیں بھی قصداً کسی نامحرم کی طرف ندائھیں۔

#### طواف وداع:

جس دن مكه مكرمه سے رخصت ہونا ہو،اُس دن عام لباس میں طواف وداع کریں۔اس کے بعد سعی نہ کریں۔ چونکہ اب خانة كعبه سے جدائی ہونی ہے اس ليے نہايت خشوع وخضوع اورسوز وگدازے وعائیں مانگیں اور اپنی آئندہ حاضری کے لیے گڑگڑا کرالتیا کریں۔ دورکعت طواف کے بعد جی بھرکے آ ب زم زم میس محرملتزم بهآ کردعا مانگیس ـ عورتوں کے اہم مسائل:

عورت ایام حیض میں احرام باندھ سکتی ہے۔ وہ نیت کرکے تعلیم بیٹ میں احرام باندھ سکتی ہے۔ وہ نیت کرکے تعلیم میں افرام باندھ سے۔ تعلیم بڑھے۔

اگر حالت احرام میں حیض آجائے تو احرام قائم رہے گا۔اس حالت میں معجد میں آنااور طواف منع ہے۔

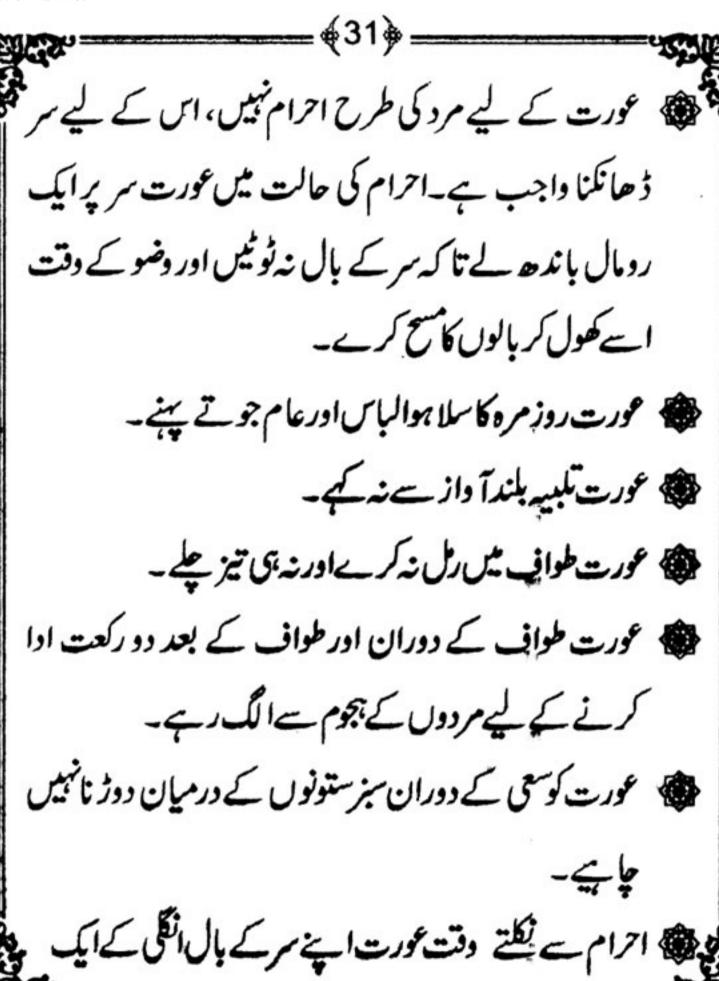

www.rehmani.net

**€32** 

م پورے سے کچھزا کد کٹوائے گی۔ طواف کی دعا ئیں:

جب جراسود كقريب بهنجين توبيدعا برهين!

> بِسُمِ اللَّهِ وَالُحَمُدُلِلَّهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ وَالطَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى دَسُوُلِ اللَّهِ

استلام کے وقت بیده عاپڑھیں:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذُنُوبِیُ وَطَهِرُلِیُ قَلْبِیُ وَاشُرَحُ لِیُ مَدُی مُدَدِّ اِنْ اَدُ مُرْدَ مَادُ اَدُ مُرْدَ مَادُورُ اِنْ اَدُ مَادُدُ مَادُورُ اِنْ اَدُ مَادُورُ اِنْ ا

و مَافِينَ فِيهُ مَا كُونُ وَعَافِنِي فِيهُ مَا عَافَيْتَ وَعَافِنِي فِيهُمَنُ عَافَيْتَ

## المجب ملتزم كے سامنے آئيں توبيد عارد هيں:

اَللَّهُمَّ هَٰذَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمُنُ اَمَنُكَ وَهَاذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارَ فَاجِرُنِي مِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ قَنِّعُنِي بِمَارَزَقُتُنِي وَبَارِكُ لِي فِيُهِ وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ م بِخَيْرِ لَآ اِللهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْئً قَدِيُرٌ ط جب رکن عراقی کے سامنے آئے تو بید عایر حیس! اَللُّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرُك وَالشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْآخُلاقِ وَسُوْءِ المُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهُلِ وَالْوَلَدِ

جب ميزاب رحمت كسامنة أئويدعا يرهين!

اَللُّهُمَّ اَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوَمَ لَاظِلِّ اللَّه

€34€

ظِلُّكَ وَلَا بَاقِى إِلَّا وَجُهُكَ وَاسُقِنِي مِنُ حَوُض نَبيّكَ مُحَمّدٍ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمُ شَرُبَةً هَنِينَةٌ لَّا اَظُمَابَعُدَ هَا اَبَدًا ط جب رکن شامی کے سانے آئے بید عا پڑھے! اَللُّهُمَّ اجُعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًاوَّسَعُيَّامَّشُكُورًا وَّذَنُباًمَّغُفُورًاوَّتِجَارَةً لَّنُ تَبُورَيَاعَالِمَ مَافِي الصُّدُورِ اَخُرِجُنِيُ مِنَ الظَّلُمٰتِ اِلٰي النُّورِ روضة رسول بين يرحاضري:

رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول کریم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیاہے،

ارشاد ہوا!'' اوراگر وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب!

(ﷺ) تمہارے حضور حاضر ہوں پھراللہ سے معافی جاہیں

اوررسول بھی انکی شفاعت فر مائے تو ضرورالٹد کو بہت تو یہ قبول كرنے والامهربان يائيں' (النساء:٦٣) روضهٔ اقدس پر حاضری کے متعلق چندا حادیث درج ذیل ہیں۔ آ قاومولی علیے نے ارشادفر مایا! "جس نے میری قبر کی زیارت کی اسکے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی'۔ (دار قطنی ہیمقی ،ابن خزیمہ) ''جس نے میری حیات ِظاہری کے بعد حج کیااور پھرمیری زیارت کی گویا اس نے میری حیاتِ ظاہری میں میری زيارت كى" ـ (دارقطنى بيهقى مشكوة)

سی''جوسفرکر کے میری زیارت کوآیا، وہ قیامت میں میرا پڑوی موگا اور جو مدینہ شریف میں یہاں کی مشکلات پرصبر کریگا، میں قیامت میں اس کاشفیج اور گواہ ہوں گا''۔ (مشکلوق) ' ہم.....' جس نے حج کیا پھرمیری مسجد آ کرمیری زیارت کی اس مجھ کے لیے دومقبول حج لکھ دیے گئے''۔ (مندالفردوس) "جس نے میری زیارت کاارادہ کیا پھرمیری زیارت کو آیا،وہ قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا''(ابوجعفرعقیلی) ان احادیث مبارگہ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اینے آ قا ومولی ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے سفر شروع کیجئے۔ راستے میں درود وسلام زبان پر جاری رہے اور دل عشقِ رسول ﷺ کی کیفیت سے سرشار ہو۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے بیا شعار بھی کیف وسرور پیدا کرنے میں معاون ہو گئے۔ حاجیو آؤشهنشاه کا روضه دیکھو کعبہ تو دیکھ کے کعبہ کا کعبہ دیکھو آ ب زمزم توپیاخوب بجهائیں پیاسیں آؤجودِ شبه کوژ کا بھی دریا دیکھو تی رکنِ شامی ہے ٹی وحشتِ شامِ غربت ۔ اب مدینہ کو چلوضحِ دل آ را دیکھو ہو رہوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتا ہوں کی انکے مشاقوں میں حسرت کا تر پناد کھو وال مطبعوں کا جگر خوف ہے پانی پایا یاں سیہ کاروں کا دامن پہ مجانا دیکھو خوب آنکھول سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو غور سے بن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھول سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو حاضری کے آداب:

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہنا مکروہ ہے کہ ہم نے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کی بلکہ بارگاہِ خیر الانام میں حاضری دینے والوں کو بیہ کہنا جا ہیے کہ ''ہم نے بارگاہِ نبوی کی کی زیارت کی'۔

علماء فرماتے ہیں، آقائے دوجہاں ﷺ کے ادب و

نی احترام کا نقاضایہ ہے کہ وہاں حاضری کو بارگا دِ نبوی میں حاضری کہا جائے۔ معمودہ

تا كه بوفت حاضري دل الحيح خيال ميں نه الجھے \_مسواك اور المجھ وضوکریں اور عسل کرسکیں تو بہتر ہے۔ پھر بہترین سفید کپڑے پہنیں ،سرمہاورخوشبوبھی لگا کیں۔ 🕸 پہلےمسجد نبوی شریف میں داخل ہوکر دورکعت تحیۃ المسجداور پھر دورکعت ادائے شکر کے لیے پڑھیں کہ ربِ کریم نے اپنے حبیبِ لبیب ﷺ کے دراقدس پر پہنچادیا۔ 🕸 آنکھ کان زبان ہاتھ یاؤں دل سب خیالِ غیر سے پاک کر کے خشوع وخضوع کے ساتھ بارگاہِ اقدس کی طرف چلیں۔ کمالِ ادب میں ڈویے ہوئے ،گردن جھکائے ، آئکھیں پیجی کیے، کرزتے کا نیتے، گناہوں کی ندامت سے پیینہ پیینہ ہوتے حضور پُرنور ﷺ کے عفو وکرم کی امیدر کھتے ،حضور ﷺ کے پاؤں مبارک کی سمت سے بعنی بابِ بقیع سے مواجہہ ،

اقدس میں حاضر ہوں۔ (آج کل زائرین کو بابُ السلام سے حاضری کا موقع دیاجا تاہے۔) 🕸 سنہری جالی مبارک میں چہرہُ انور کے مقابل ایک جاندی کی کیل لگی ہوئی ہے،اسکےسامنے کم از کم جار ہاتھ کے فاصلے پر قبلہ کو پیٹے اور مزارِ پُرانوار کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پھرنہایت ادب وخشوع ہے آتا و مولی ﷺ کی خدمتِ اقدی میں سلام عرض کریں۔ اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَارَسُولَ اللَّهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَاحَبِيُبَ اللَّهِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيُكَ يَا سَيِّدِي يَاخَيْرَ خَلُق اللَّهِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيُكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيُعَ الْمُذُنِبِين

، اگریسی نے بارگاہِ نبوی میں سلام عرض کرنے کو کہٹا ہے تو اس کی <sup>ا</sup> طرف ہے بھی سلام عرض کریں۔ پھراینے لیے، اپنے والدین، اولا د،عزیزوں، دوستوں اورسب مسلمانوں کے لیےحضور ﷺ ہے شفاعت مانكيل \_ أسْئَلُكَ الشَّفَاعَة يَا رَسُولَ الله عِله -"ميرے آ قا الله اميں آ بے شفاعت كاطلبگار ہوں"۔ مجرم بلائے آئے ہیں جساؤ کے ہے گواہ پھررد ہوں کب بیشان کریموں کے در کی ہے تجھ سے چھیاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی ہے توقع نظر کی ہے 🕸 پھراینے دائیں طرف ایک ہاتھ ہٹ کرسید ناصدیقِ اکبر 🚓 کی خدمت میں سلام عرض کریں ،

ا الله الله عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - اَلسَّلامُ عَلَيْكَ عِلَيْكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

- 42

يَا وَذِيُرَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پهرمزيدايك باته دائيس طرف هث كرسيدنا فاروق اعظم عظيه كى خدمت ميں سلام عرض كريں۔

اَلسَّلاَمُ عَلَیُکَ یَا اَمِیُرَ الْمُؤُمِنِیُن۔ اَلسَّلاَمُ عَلَیُکَ
یَاعِزَّ الْإِسُلاَمَ وَالْمُسُلِمِیُنَ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَ کَاتُهُ
پیمر بالشت بھر بائیں طرف ہٹ کرسیدنا ابو بکر وعمر رضی الله عنها کے
درمیان کھڑے ہوکر دونوں پرسلام عرض کریں اور شفاعت کی
درخواست کریں۔

اَلسَّلامُ عَلَيُكُمَا يَا خَلِيُفَتَى رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيُكُمَا يَا وَزِيُرَى رَسُولِ اللَّهِ اَسْتَلُكُمَا الشَّفَاعَة عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَسْتَلُكُمَا الشَّفَاعَة عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ہے 🕸 مجردوبارہ آتا تھے کے چیرہُ اقدس کے سامنے کھڑے ہوکر

درود وسلام عرض کریں اور خوب دعا ئیں مانگیں۔

علماء کے نز دیک قبراطہراور زمین کا وہ حصہ جوسر کارِ دو

عالم ﷺ کے جسمِ اقدس سے لگا ہوا ہے وہ تمام زمین وآسان حتی کہ کعبہ وعرش وکرسی سے بھی افضل ہے۔

الله فقهاء ومحدثين كرام في لكها ب، يقف كسما يقف فسى

الصلوة ويعنى حضور الملكا كالماكم والهوجيها نمازمين

کھڑا ہوتا ہے۔اگر بعض ناسمجھ نع کریں اور آقاومولی علی کی

طرف ہے منہ موڑنے کو کہیں تب بھی محبوبِ خدا ﷺ کی

طرف سے ہرگز منہ نہ موڑیں اگر چہ دونوں ہاتھ جھوڑ کر

حالتِ قیام کی طرح مؤ د بانہ کھڑے رہیں۔

🕸 صحابہ و تابعین ﷺ جب روضهٔ اقدس پر حاضر ہوتے تو قبلہ کی

طرف بیش کرے منہ آقافی کی طرف کرتے۔

ارشادِقر آنى ب، فَايُنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ \_" توتم جدهر منه كرو أدهروَ جُهُ الله (الله كي رحمت) ہے '۔ (بقرہ: ۱۱۵) حضرت انس ﷺ جب بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوتے تو ایسے انہاک سے مؤ دب کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کوشبہ ہوجاتا، کہ شایدوہ نمازیر طورہے ہیں۔ (کتاب الشفا) مجد دِ دین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رحمة الله عليه نے آ دابِ زيارت ميں بي بھی تحرير فرمايا، ' خبر دار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ پیرخلاف ادب ہے بلکہ جار ہاتھ فاصلہ ہے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ بیان کی رحمت کیا کم ہے کہتم کوایئے حضور بلایا، اینے مواجہہ اقدس میں جگہ بخشی، ان کی نگاہِ کرم اگر چہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ

ہے'۔ (بہارِشریعت، انورُ البشارة)

ارگاہِ نبوی ﷺ کادب کا خیال رکھو، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہال آ واز بلند کرنے سے تمام اعمال برباد ہوجاتے ہیں۔
اکثر لوگ بابِ بقیع کے قریب ہی موبائیل فون پراونجی آ واز میں باتیں کرتے ہیں جو کہ بخت بے ادبی ہے۔

شمیرنبوی میں ایک متبرک جگہ دیاض الجنق جس کے متعلق آقا ومولی اللہ کا ارشادِ گرامی ہے، '' میری قبر اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے'۔ ( بخاری مسلم )

ریاض البعنہ میں بمحرابِ نبوی کی میں بلکہ مسجد نبوی کے میں بلکہ مسجد نبوی کے ہرستون کے پاس جس قدر ہو سکے نوافل اداکریں۔

ہے۔ 🕸 مدینه منورہ میں قیام کے دوران ایک سائس بھی برکار نہ جانے

الموداعی حاضری:

الموداعی حاضری:

الموداعی حاضری:

الموداعی حاضری:

جب مدینه طیبه سے واپسی کا ارادہ ہوتو مسجد نبوی میں دو نفل يره هرمواجهها قدس ميں حاضر ہوں اور آقاومولی ﷺ کی بارگاہ بیکس بناہ میں درود وسلام پیش کرکے یوں عرض کریں: ''اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! اے میرے آتا ومولی ﷺ! میں آپ سے شفاعت ورحمت کا طالب ہوں۔میرے آتا! میری اس حاضری کوآخری حاضری نه بنایئے گا بلکه میرے لیے یہاں دوبارہ حاضر ہونا آ سان بنادیجیے گا۔میرے آ قا! كرم كيجئے كہ مجھے، ميرے والدين، ميرے اہل وعيال اور

عزيزو اقارب كورحمت ومغفرت، صحت وتندرستي اور سكون وسلامتی نصیب ہواور بیہ گناہگار دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف یائے۔ پھر حضور ﷺ کی محبت و جدائی میں رنجيده ہوں اور ہوسکے تو آنسو بہائیں اور پہوض کریں: کعبہ کے بدرُ الدے تم یہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضح تم یہ کروڑوں درود دل کرو مختندا مرا وہ کٹِ یا جاند سا سینے یہ رکھ دو ذراتم یہ کروڑوں درود ہم نے خطامیں نہ کی تم نے عطامیں نہ کی کوئی کمی سرورا تم یه کروڑوں درود تم هو جواد و کریم تم هو رؤف و رحیم بھیک ہو داتا عطائم یہ کروڑوں درود

ر صلى الله على النبي الامي و آله وسلم. برحمتك يا ارحم الراحمين م